

بِسْمَ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اَحْمَدُكَ اللهُمَّ يَامُجِيْبَ كُلِّ سَائِلِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ذَوِى الْفَضَائِلِ-

> س رد و امانعل

فَاعَوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِشُمَ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

واتَّبَعُوْا مَاتَتُلُوْا الشَّيْطِينَ عَلَى مَلْكِ سُلَّيْمَانَهُ وَمَا كَفَرَ سُلَّيْمَنُ وَلَكِنَّ

الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ-

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

إِنَّ الله وَمَلَا نِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ٥

> اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ مَـوُلَائَ صَـلِ وَسَـلِّـمْ ذَائِسَا اللهِ عَـلَى حَبِيْبِكَ خَيْسِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

الله تعالیٰ کی حمد و ثنااور حضورا کرم صلی الله علیه و آله وسلم کے دربار عالیشان میں ہدیہ درود وسلام عرض کرنے کے بعد۔ www.SirateMustageem.net

وارثان منبرومحراب ارباب فكرودانش

اصحاب محبت وموةت مختشم حضرات وخواتين

الله تعالی کے فضل اور تو فیق ہے ادارہ صراط متنقیم پاکستان کے زیر اہتمام فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔

# و خادوكي مرمت "

میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کوتر آن وسنت کافہم عطا فرمائے اسکے اہلاغ وتبلیغ اوراس پڑمل کی تو فیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کوجا دو کے اثر ات سے محفوظ فرمائے۔

ادارہ صراط متنقیم ہراُس کام کی حمایت کرتا ہے جس کا علم رب ذوالجلال نے دیا ہے اور جسکار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کیلئے علم ارشاد فرمایا اور ہراُس کام کی مخالفت ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہیں اپنے بندوں کوروکا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہی کا اعلان فرمایا۔

ہماراماحول مختلف قتم کی بیاریوں کا گڑھ بن چکا ہے۔

کچھ بیاریاں اعتقادی ہیں، اور کچھ بیاریاں عملی ہیں اور دن بدن وہ بیاریاں ماحول میں زیادہ سے زیادہ کھیلتی جارہی ہیں۔

جادووہ وبا اور وبال ہے کہ جو ہمارے ماحول اور سوسائٹی میں بہت زیادہ زور پکڑ چکا ہے، المیہ سے ہے کہ اس گناہ کبیرہ کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا اور اس حرام کام کی حرمت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاری اللہ تعالیٰ کے فرامین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے آج کامسلمان الا ماشاء اللہ جادو

ے دھندے میں گرفتار ہوچاہے۔

خود کرر ماہے یا کسی سے کروار ماہے ، یا اُس کے اثرات بدکا شکار بنا ہوا ہے ایسے میں بیضروری ہے کہ مارے یاس نسخہ کیمیا قرآن مجید جب موجود ہے تو اُس کی رہنمائی میں اس مسلہ کے جو پہلو ہیں، اُن کوزیر بحث لا یا جائے قرآن وسنت کی روشی میں مومن کا اس سلسلہ میں جوکر دار ہونا جاہے، اُس کر دار کوا جا گر کیا جائے۔

> قرآن مجید میں کئی ہار سحر کا ذکرآیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ وَاتَّبُهُواْ مَاتَتْلُواْ الشَّيْطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلِّيمَانِ

اور انھوں نے بیروی کی اُس چز کی جس کوشیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی

سلطنت میں پڑھا کرتے تھے۔

وماكف سُلِّمانُ

حضرت سلیمان علیه السلام نے کفرنہیں کیا۔

وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا

لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ

وہلوگوں کوجادو کی تعلیم دیتے ہیں۔

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ

اوروه جادو جوا تارا گیادوفرشتوں پر جو بابل مقام پر ہیں یعنی ھاروت اور ماروت

وَمَايُعُلِّمُن مِنْ أَحَدٍ خَتَّى يَقُولًا

وه کسی کواس کی تعلیم نددیتے یہاں تک کدوہ کہتے۔

إِنَّمَا نُحِنُّ فِتنَّةً

صرف اور صرف ہم آ زمائش ہیں۔

فَلَا تَكُفُّ

اورتو كفرنهكر

ہم سے کھ کرتم کفرند کرو۔

فيتعلَّمُونَ مِنهَا مايفُرَّقُونَ بِهِ بَينَ الْمَرْءِ وزُوجِهِ

لوگ اُن سے سکھتے اُس چیز کوجس کے ذریعے سے وہ مرداور اُسکی زوجہ کے درميان جدائي ڈالتے۔

وَمَا هُمْ بِضَأَرِّيْنَ بِهِ مِنْ آحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

اوروہ جادو کے ذریعے ہے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے

ررسهود ر ر و ه و د رخروو د و تتعلمون مایض هم و لا پنفجهم

وہ ایسی چیز سکھتے ہیں جواُن کونقصان دے گی فائدہ نہیں دیے گی۔

وَلَقُدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

اُن لوگوں کو پیتہ ہے کہ جس چیز کوانھوں نے خرید لیا ہے آخرے میں اُس کا کوئی

حصر الم

وَلَبِئْسَ مَاشَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ

"اوربے شک کیائری چیز ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انھوں نے اپنی جانوں

كوچ ڈالا ہے'۔

كُوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ (سورة البقرة آيت تمبر١٠٢)

تسى طرح انہيں علم ہوتا۔

قرآن مجید کے اس مقام پر جادو کی تعلیم کو کفر کہا گیا۔

اور جادو سیکھنے کوحرام قرار دیا گیا اوراس کو فتنه کہا گیا اوراس کو بندے کیلئے نقصان دہ قرار دیا گیا اور خسارے کا سودا کہا گیا اور انسان کواس چھوٹے سے کام کی وجہ سے کتنا نقصان ہور ہاہے۔

مثال کے طور پر جو بندہ کسی کو جادو کر کے دیتا ہے اگر چہوہ ڈھیروں پیے لیتا ہے اُس نے آخرت کے مقابلے میں ایک ادنی چیز کوچن لیا ہے اور اعلیٰ چیز کوچھوڑ دیا ہے۔ ایسے ہی کسی کے بارے میں جادو کروا کے اُس کے کاروبار میں رکاوٹ ڈ الناچاہتا ہے۔یا اُس کوزیر کرنا چاہتا ہے۔اُس کونقصان پہنچانا چاہتا ہے۔

ادرخود فائدہ حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ یہ جو پھی اُس نے کیا آخرت کے مقابلے میں بڑا گٹیاسودا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ لَهْ کَانُهُ اِنْعُلَمُهُ نَ

اگرانھیں اس کا پنہ چل جائے کہ اس سے اُن کا کتنا بڑا نقصان ہور ہا ہے یا کتنا سخت خمیاز ہ کل قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ تو بھی بھی وہ اس دھندے میں مصروف نہ ہوں۔ اس میں فتنہ کا لفظ بولا گیا۔ اُس وفت سے وہ آز مائش شروع ہوئی آج تک سے آز مائش موجود ہے۔

بابل کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے کچھ لوگوں میں اس سلسلے میں بے سرویا قصے بھی رائج ہیں ، جہاں قرآن میں ذکر ہے وہ صرف اتناہی ہے۔ فرشتوں کا کنویں میں لٹکے ہونے کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اورجس وقت بنده عراق میں زیر تعلیم تھا تو میں بابل میں گیا ہوں اور وہ کنواں بھی میں نے دیکھا ہے اردگر دیے حالات بھی دیکھے ہیں، اب وہاں ایسی کوئی چیز کہ فرشتے وہاں لئکے ہوئے نظر آئیں ایسا ہر گزنہیں ہے۔ قرآن میں صرف اتنا ذکر ہے کہ بابل میں ہاروت و ماروت یر وہ چیز اتاری گئی۔

جادوكي اقتيام

جادو کی ابرزائی طور پر دونشمیں ہیں۔

بها قشم -

جادوی پہلی قتم خییل ہے جس کا حقیقت کیساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ محض خیال ہی خیال ہوتا ہے قرآن مجید میں اس قتم کا ذکر موجود ہے۔ جس وقت حضرت موئی علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جادوگر آگئے اور انھوں نے اپنی رسیاں پھٹکیں اور وہ سانی بن گئے۔

یُخیّکُ اِلْمَهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَتَّهَا تَسْعٰی (سورة طر: آیت نمبر۲۷) اُن کے جادو کی وجہ ہے آ پکو بیرخیال دیا گیا کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ اس میں تخییل کے الفاظ موجود ہیں۔ حقیقت میں ایسانہیں ہوتا، یہ وہ شعبدہ بازیاں ہیں۔ سَحَرُوْ اَ اَحْدُیْ اَلْنَاس

لوگوں کی آنکھوں پر جادو کردیتے ہیں۔ حقیقت میں ایسانہیں ہوتا جیسا کہ وہ چیز نظر آرہی ہوتی ہے۔

جادو کی مینم محض تخییل ہےاوراسکاوا قع اور حقیقت ہے کو کی تعلق نہیں ہے۔

دوسرى فشم

اِظْهَارُ فَارِقِ لِلْعَادَةِ مِنْ نَفْسِ شَرِيْرَةٍ خَبِيثَةَ بِمُبَاشَرَةِ أَعْمَالِ مَخْصُوْصَة خرق عادت سي چيز کااظهار کرنا، خبيث نفس کی طرف سے مخصوص اعمال کرنے سے۔ بيجادوکي دوسري شم ہے۔

جادو کرنے والے کی مناسبت شیطانوں سے بیدا ہو چکی ہے، شیطانوں کا کہنا مانے کے مطابق الفاظ کے اتنے چلنے کاٹ لئے ہیں کہاست شیطانوں کا قرب حاصل ہو چکا ہے اور پھر شیطانوں کے تعاون کو حاصل کرتے ہوئے کسی حیثیت سے نقصان پہنچانا جا ہتا ہے تو ایسا کرنا حرام اور کفر ہے۔ مگر واقع میں ایساموجود ہے۔

حضرت امام نووی علیہ الرحمۃ نے امت کے جمہور علاء کا یہ ند ہب بیان کیا ہے کہ بذریعہ جادو کسی کو اثر ات بدسے دو چار کرنا یہ ایک حقیقت ہے مصل خیال نہیں ہے۔ ایسا شواہد سے انھوں نے ثابت کیا کہ ایسا ہوجاتا ہے، اگر چہ کرنا حرام ہے اور کروانا بھی حرام ہے لیکن جواس کی واقع میں ایک حیثیت ہے اُس کے اثر ات کوان علاء نے بیان کیا۔

#### جادواور کرامت میں فرق\_

کی لوگ معاذ الله جاد و کوانی روحانیت قرار دیتے ہیں اور جاد کوانی کرامت قرار دیتے ہیں اور جاد کوانی کرامت قرار دیتے ہیں ، دیتے ہیں اور جادو کے استعال کے بعد کی کیفیات کوانی ولایت قرار دیتے ہیں ، شریعت مطہرہ میں جادواور کرامت کے درمیان زمین و آسان کا فرق موجود ہے۔

پہلافرق:\_

إِنَّ السِّحْرَ إِنَّمَا يَظْهَرُ مِنْ نَفْسِ شَرِيْرَةِ خَبِيثَةٍ وَالْكَرَامَة إِنَّمَا تَظْهَرُ مِنْ

نَفْسِ كَرِيْمَةٍ مُؤْمِنَة

جادہ خبیث اور شریر نفس کا تقاضا ہے، جبکہ کرامت نفس کریمہ اور مومنہ کی ایک حالت ہے، جادہ کس کے عبد اور مومنہ کی ایک حالت ہے، جادہ کسی خباشت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جبکہ کرامت کاظہور کسی کے باطن کی صفائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اُس کی طبیعت پراللہ کے انوار کے نزول کی وجہ سے کرامت کاظہور ہوتا ہے۔

دوسرافرق:\_

إِنَّ السِّحْرَ أَعْمَالُ مَخْصُوْصَةِ مُعَيَّنَةٍ مِّنَ السَّيَّأَت

جادوصرف تعليم وتعلم سے آتا ہے، جادوسكي نابر تا ہے اور جادوكا كوئى سكھانے والا

ہوتا ہے۔

لَيْسَ فِي الْكَرَامَةِ كَذَالِكَ

جبكه كرامت ميں تعليم وتعلم كى كوئى ضرورت نہيں ہوتى \_

ولایت کے لحاظ سے تو اس میں علم ہے، کیکن گرامت کے ظہور اور صدور کے لحاظ سے اس کا کوئی طریقہ ہے۔ جو پڑھایا جات کے طاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ جو پڑھایا جائے اور پڑھاجائے۔ کرامت کا ظہور خود بخو داللّٰہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ جبکہ جادو کو تعلم کے ساتھ آگے بڑھایا جاتا ہے۔

تيسرافرق:\_

إِنَّ السِّحْرَ مَخْصُوْصٌ بِأَذْ مِنَةِ مُعَيَّنَةٍ وَّالْكَرَامَةَ لَا تَعَيَّنَ لَهَا بِالزَّمَانِ عَلَا السِّحْرَ مَخْصُوص اوقات اور معين مقامات اور معين جادوكي ياور ہروقت كي نہيں ہوتى بلكه مخصوص اوقات اور معين مقامات اور معين

صورتوں میں ہوتی ہے جبکہ کرامت کے لحاظ سے کسی مکان وونت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ چوتھا فرق:۔

إِنَّ السَّاحِرُ يَفْسُقُ وَيُتَّصِفُ بِالرِّجْسِ

(نضرة النعيم: ١٠١/١٠١م، دستور العلماء ١٢١/١)

جادوگر نجاست کا بلنده ہوتا ہے۔ جب تک وہ گندہ نہیں ہوگا، اُس وقت تک اُس کا جادوا ژانداز نہیں ہوگا۔

یہاں تک کہ جتنا زیادہ عقیدہ اُس کا غلط ہوگا، کفر زیادہ ہوگا اتنا اُسکا جادو پاور فل ہوگا اور جتنی اُسکی اور گندی حالت ہواُس کے لحاظ سے اُس کے جادو میں پاور آئے گ کیونکہ جادو اثر ہی شیطا نیت کا ہے اور شرارت کا اثر ہے جس وقت اُس کی شرارت عروج کو پینچی ہوگی اتنا ہی اُسکا جادو بھی تیز ہوگا۔

جبکہ کرامت ولایت کا ایک مظہرادرایک منظر ہے، اس میں انسان کے باطن میں جتنی صفائی ہوگی اور جس قدروہ پر ہیزگار ہوگا اور جس قدراُس کے نفس کواطمینان ہوگا اس قدراُس کے نفس کواطمینان ہوگا اس قدراُس سے کرامت کا ظہور بونت ضرورت ہوسکتا ہے۔ لیکن ولایت میں بیشرط نہیں ہے کہ ضروراُس کی ولایت کا ظہور ہو، سب سے بڑی کرامت دین پر استقامت ہے، جواللہ تعالیٰ اینے بندوں کوعطا فرما تا ہے۔

یہاں پر جادو کا مدارفسق پر ہے کفر پر ہےاور خباشت پر ہے تو جس قدر بندہ اللّٰہ کا بڑا دشمن ہوگا، اسی قدر اُس کا جادو زیادہ تیز ہوگا جو بندہ جس قدر رسول الله صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وشلم کے دربار کا بھگوڑا ہوگا وہ اُسی قدروہ شیطان کا زیادہ قریبی ہوگا اور شیطان

اُس سے زیادہ تعاون کرے گااوراُس کے جادومیں زیادہ اثر موجود ہوگائ اسی وجہ سے اگر جادوگروں کا گریڈ بیان کیا جائے ، جو بتوں کے پجاری جادوگر ہیں۔اُن کا جادو اهل کتاب کے جادو سے زیادہ موثر ہوتا ہے۔اهل کتاب یہودو نصاری کے جادو سے ایک مشرک کا جادوزیا دہ یاورفل ہوتا ہے۔ پھراهل کتاب کا جادو نام نہادمسلمان کے مقابلے میں زیادہ موثر ہوتا ہے۔اس امت کا کوئی فردمعاذ اللہ جادوگر بن جائے تو اس کے جادو کے مقابلے میں ایک یہودی کا جادو یاورفل ہوگا۔ جسطرح يبودي ياعيسائي شيطان كے پنجوں ميں جكر ابواہے۔ بياس كاغلام ہے۔ کیکن مسلمان شیطان کا غلام نہیں ہے اگر چہاس نے بھی جادو کا دھندا کر کے اسپنے آپ کوشیطان کی غلامی میں ڈال لیا ہے اور شیطان کی غلامی کا پٹر گلے میں ڈال لیا ہے کیکن پھر بھی میاُس گندےمقام پرنہیں پہنچاجس پروہ یہودی اورعیسائی پہنچ چکا ہے۔ یہاں سے ہی اندازہ کرلیں کہاں شعبے میں کتنی غلاظت اور کس قدراس میں تیا ہی ہاوراس کے ایمان کا بیڑہ غرق ہوجاتا ہو وہ شیطانی چلے کا ٹتا ہے، وہ شیطانی مناسبت پیدا کرنے کیلئے اپنے آپ کو اُنکے طریقوں کی طرف مائل کرتا ہے، پھروہ گندگی کا بلندہ بن جاتا ہے۔اُس کے پاس جوجا کر بیٹھتا ہے اوراُس سے جو باتیں جا کر بوچھتا ہے اور پھروہ باتیں جن کاتعلق غیوب کے ساتھ ہے وہ یوچھتا بھی ہے اور دل میں اُسکی تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ کہ پیخف صحیح بتار ہا ہے اور پیج بتار ہاتو یہ یو حصنے والابھی اینے ایمان کی حلاوت کھوبیٹھتا ہے۔

آج ہمارے ماحول میں ایسی جابجادو کا نمیں بنی ہوئی ہیں اور ایسے جابجالوگ بیٹھے ہیں، جولوگوں کے ایمان کو یہ پہتہ ہی نہیں سیکھیل رہے ہیں اور ماحول میں اہل ایمان کو یہ پہتہ ہی نہیں سیسیں «www.SirateMustageem.net

چل رہا کہ بیکتنا خطرناک کام ہے کہ اس سے بندے کا ایمان ضائع ہوجاتا ہے اور جن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اُن کے لحاظ سے جو دبال اور عذاب ہے دہ علیحدہ ہے۔ جس طرح ہاتھ سے کسی کو ماریں تو شریعت میں اُس کا مواخذہ ہے۔

کسی کا ایک دانت نکال دیں تو شریعت میں اُس پر پانچے اونٹ لازم آ جاتے ہیں۔ اگر جان بوجھ کر نکالا تو دانت کے بدلے میں دانت نکالا جائے گا۔

تواس طرح جادو کے ذریعے ہے جو کسی کونقصان پہنچا تا ہے۔کاروبار کا یا جان کا نقصان پہنچا تا ہے۔کاروبار کا یا جان کا نقصان پہنچا تا ہے۔اس کے اپنے ایمان کے نقصان کے علاوہ اسے کل قیامت کے دن پینچیا یا نہذا اس کواتن بڑی دن پینچیا یا لہذا اس کواتن بڑی مزادی جائے۔

دنیا میں اس کے قواعد شریعت نے بیان کئے ہیں کہ جب ثابت ہوجائے اور کوئی بندہ جادو کروانے کا اقرار کرے تو اُس پرشریعت میں حدیں اور سزائیں موجود ہیں۔ جادو کی انتہائی سز آفل ہے۔ جس کا شریعت میں واضح طور پر اظہار کیا گیا ہے۔ ہرانیان کواس سلسلہ میں حتاس رہنا جا ہے اور بھی بھی کسی موڑ پر انسان کوجادو کی طرف متوجہ نہیں ہونا جا ہے۔

#### سات ہلاک کر نیوالی چیزیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجْتَنِبُوْ السَّبْعُ الْمُوَّ بِقَاتِ ( بخارى شريف بابُ رَمُّي المحصنات حديث نمبرا ١٣٥ ) رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرما يا: كرتم سات حلاك كروينے والى

چیزوں سے اجتناب کرواور بیرمات کبیرہ گناہ ہیں، جن سے ہلاکت ہوتی ہے۔
قیل یاد سُول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مَاهُنَّ
( بخاری شری باب تول اللہ تعالیٰ اِنَّ الَّذِیْنَ یَا کُلُوْنَ اَمُوال الیتامی، حدیث ۲۵۹)
کہا گیایار سول اللہ طَافِیْ ہِم و کوئی سات چیزیں ہیں۔
ہمیں پت چل جائے تا کہ ہم اُن کے بارے میں پج کے رہیں۔
رسول اکرم سَافِیْ ہِم نے ان کو بیان نہ کیا ہوتا تو کوئی کہ سکتا تھا کہ ہمیں ہمارے

رسول اکرم سلالی این ان کو بیان نه کیا ہوتا تو کوئی کہدسکتا تھا کہ ہمیں ہمارے نبی علیدالسلام بتا کر ہی نہیں گئے۔

لیکن رسول ا کرم مالینیم ارشا دفر ما کر گئے ہیں۔

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَآء

میں نے تمہیں روش ملت پیر چھوڑ ا ہے۔

لَيْلُهُا كُنَّهَارِهَا (سنن ابن ماجرباب اتباع سَنةِ الخُلَفَاء مديث نمبر٣٣)

اُس دین کی رات اتنی روش ہے جتنا دن روش ہوتا ہے۔

سر کارنے ارشاد فرمایا کہ جوانسان کو ہلاک کردینے والی ہیں اُن میں پہلی چیز رہے۔

1 الشرك بالله

الله کے ساتھ کی کوشریک ٹھبرانا، موبقات میں ہے ہاں کے بعدانیان سونے کا بھی ہونہیں بچتا، شرک کی وجہ ہے انسان خائب و خاسراور ہلاک ہوجا تا ہے اُس کی انسان نے تنہیں رہتی۔

2:السِّحْرِ

جادو بھی موبقات میں سے ہے، دوسرے نمبر پرسرکار نے جادو کا ذکر فر مایا آج www.SirateMustageem.net انیان کے سامنے شرک بہت بڑا ہو جھ کہ میں جانا تو قبول کرلوں گالیکن شرک نہیں کروں گا،اور بیمومن کی شان ہے کہ وہ شرک سے محفوظ رہتا ہے، لیکن دوسر نہبر پر رسول اکرم شاہد نے جادوکا ذکر کیا، جس کی وجہ سے بندے کا ایمان بھی ختم ہوتا ہے اور اکرائی ہی ختم ہوتا ہے اور ایک حیثیت سے لوگوں کی توجہ ہے جو کوئی ہے کوئی ہوئی ہے کوئی ہو جا رہا ہے اور عور توں کے اندر اسکے سلسلے موجود ہیں ایمان کیلئے جادو خطرنا ک ہے جادو کروانا گویا اپنے ایمان کو بیخ اے، لہذا جادو کروائے ایمان کو بیخ اے دوخطرنا ک ہے جادو کروائا گویا اسے ایمان کو بی ایمان کو بی ایک انسان کو گوارا ہوسکتا ہے۔

3 تَتَكُ النَّفْسِ:

تیسرے نمبر پریہ ہے کہ کسی مومن کو نا جائز قبل کر دینا، یعنی وضاحت کے بغیر محفوظ خون والے کوئل کر دیناموبقات میں سے ہے۔

4: ١ كُلُّ مَالِ الْيَتِيْمِ

يتيم كے مال كو كھاجا ناموبقات اور مہلكات ميں سے ہے۔

5 ـ أَكُلُ الرِّبَا

سود کھانا بھی ھلاک کردینے والی چیزوں میں سے ہے۔

6: والتُّولِي يُومُ الزَّحْفِ

میدان جنگ عین لڑائی کے وقت جو پیٹھ دیکر بھاگ جائے تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جس سے اُس کی زندگی تو نج جائے گا کہ جو جائے گا کہ جو جائے ہوں کے بات سے بیار کرتے ہوئے بھاگ گیا ہے۔ جان سے بیار کرتے ہوئے بھاگ گیا ہے۔

7: - قَنُفُ الْمُحْصَنَاتِ

پاک دامن عورت پربدی کا الزام لگانا بھی موبقات میں ہے ہے۔ الزام لگانے والے کی ایمانی زندگی تباہ و ہر باد ہوجاتی ہے۔ تو ان سات چیز وں سے رسول اکرم مُلَّاثِیْمِ نے اپنی امت کوبطور خاص منع کیا اور کبیرہ جرائم کا ذکر کرتے ہوئے دوسر نے نمبر پر جادو کا ذکر فر مایا ہے۔

جس کی دجہ ہے انسان کا ایمان بھی ضائع ہوجا تاہے۔

## جادوگر، کاهن اور نجومی کا انجام

وہ میرانہیں ہے جو بدفالی کرتا ہے اور وہ جو نجومیوں کے پاس جاتا ہے اور وہ بھی میرانہیں جو جادو کرتا ہے یا اُس کی وجہ سے کسی پر کیا جاتا ہے رسول اکرم سالٹینی نے ان کا ذکر فرما کر ایخ طرف سے بیزاری کا اظہار کر دیا، وہ ہزار دعویٰ کرتا رہے کہ رسول اکرم سالٹین کا غلام ہوں مسلمان ہوں اور وہ میرکام بھی کرے تو وہ میرانہیں ہے اور جس نے بیکا م کروائے وہ بھی میرانہیں ہے۔

اس سے بردا خسارہ انسان کا اور کیا ہوسکتا ہے کہ جورحت عالم مالی ایم اس وہ اپنے در بار سے دھکا دیکر باہر نکال دیں۔ کیونکہ تو جادوگر کے پاس گیا ہے اس واسطے تو میر المتی نہیں المتی نہیں ہے، چونکہ تو نے وادو کیا ہے چونکہ تو نجومی بنا ہے، اسواسطے تو میر المتی نہیں ہوں ہوارکسی نجومی کے پاس اپنی قسمت معلوم کرنے کیلئے گیا ہے تو میں تم سے بری ہوں

بیزارہوں تیرامیری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا ہے کہ جس کوئم معمولی سجھتے ہواور ان باتوں میں پڑجاتے ہواور کوئی اس میں کس طرح دھندے میں مصروف ہوجا تا ہے اور پھر لوگوں کی لائینیں گئی ہوئی ہیں اپناایمان بیچنے کیلئے وہاں پہنے رہے ہیں کوئی بندہ اُس سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے اور کوئی کسی چیز کیا رہا ہے اور اُس پر با قاعدہ بندے اپنا ذہمی بنا بیٹھتے ہیں کہ اُس نے جو کہا ہے واقعی وہ بھی کہتا ہے۔

قَالَ مَنْ آتَلَى عَرَّافًا أَوْ سَاحِرًا أَوْكَا هِنَا (الترغيب والترهيب 19/٣) رسول اكرم طَلَّيْنِ أَنْ ارشاد فرمايا كه جوبنده عراف كي إس كيا يعنى نجوى كي إس كيا-

#### كاهن اورعر اف مين فرق

کاھن اور عراف میں فرق ہیہ ہے کہ عراف صرف ماضی کی ہاتیں بتا تا ہے اور کاھن ماضی اور متنقبل دونوں کی ہاتیں بتا تا ہے کہ متنقبل میں تبہار ہے ساتھ ہیہ وجائے گا۔ عراف ماضی کے ہارے میں کہتا ہے کہ ماضی میں ایسا ہوا تھا۔ یہ سارا جادو کا موضوع ایسا ہے کہ جنھیں اپنی کوئی خرنہیں وہ غیب کے دعوے کیے بیٹھے ہیں اور لوگوں کی چیزوں کے بارے میں اور مختلف حالات کے ہارے میں سیشلسٹ ہے ہوئے ہیں ، اور اپنی زبان سے بار ہار کفر کا قرار کررہے ہیں۔

تو رسول اکرم مل تا است کومرض سے بچانے کیلئے آپ نے واضح طور پر فرما

دیا، کہ جو تحض ان لوگوں کے پاس جائے گا۔

اور پھر جاکر پوچھےگا۔لوگ آگے ہاتھ کرتے ہیں کہ بناؤ میری قسمت کیسی ہے،
رسول اکرم طافی فیا فرماتے ہیں کہ اب میں تم سے بیزار ہوگیا ہوں اب تو میر اامتی نہیں
ہے لوگ جاکر پوچھ دہے ہیں کہ میری فلاں چیزگم ہوگئ ہے بناؤ کس نے وہ چیز اٹھائی
ہے اتنے سے بی ایمان ضائع ہوگیا۔ جب اُس نے سمجھا کہ اس بندے کو پہنہ چل سکتا
ہے۔ بیہ بنا سکتا ہے اور پھر لوگ با قاعدہ ذہن بنا لیتے ہیں، دشمنیاں اور جھگڑ سے شروع
ہوجاتے ہیں، کہ تمہارانا م فلال نے بنا دیا ہے۔ تم نے میری چیز اُٹھائی ہے تو اس طرح
کا جو فتنہ فساد ہے وہ ایک تیسر ابڑا جرم ہے۔

جادوگر کے عمل کی تصدیق کا وبال

رسول اکرم النیکارشادفرماتے ہیں کدوہ کی جادوگر کے پائ چل کر گیا۔ فصدَّقَه 'بها یَعُولُ

جوعراف کے پاس گیایا نجومی کے پاس گیایا جادوگر کے پاس گیااور پھراس سے کسی چیز کا سوال کیا پھرائس نے آگے ہے جواب دیا۔
فصد قدہ ،

پھراس پوچھے دالے نے تقدیق کی واقعی تم پیٹھیک بتارہ ہو۔ تقدیق کا مطلب سے کدائس کادل مطمئن ہوجائے کہ دہ جو بتارہا ہے دہ صحیح بتارہا ہے۔ فقد گفتر کفر کا آنزِل علی مُحمّدٍ ملاہدہ

اً س نے اُس چیز کا انکار کردیا جواللہ نے میر ہاو پر نازل قربائی ہے وہ منکر قرآن

بن گیا وہ منکر ایمان ہوگیا وہ دین کا منکر ہوگیا اور اُس نے میرا انکار کردیا، میری رسالت کا انکار کردیا، میرے دب کی الوھیت کا انکار کردیا، جادوگر کی بات کو مان کر میرے لائے ہوئے دین کا انکار کردیا، بید کتنا بڑا انسان کیلئے خسارہ ہے لیکن وہ اس کو معمولی ساکام سمجھ بیٹھا، چلوتھوڑی ہے اُس سے بات جیت کرآتا ہول، تھوڑی سے معلومات کرآتا ہوں، تھوڑی سے معلومات کرآتا ہوں، تھوڑی میں معلومات کرآتا ہوں، لیکن جب ذہن اُس طرف مطمئن ہوگیا اور قائل ہوگیا اور جس نے اس بات کی تقید کی گردی وہ کفر کرنیوالا ہے۔

اس نے کتنی بڑی جمارت کی کہ جادو سیکھنے کو کفر کہا گیا اور حرام کہا گیا، آگے جو جادو

کر رہا ہے وہ تو کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔اللہ کے دربار کا دھتکارہ ہوا انسان ہے۔

راندہ ہوا ہے اوراللہ نے اُس کو اپنے دربارے نکال دیا ہے اور جس کورب نے اپنے

دربارے نکال دے اُس کے پاس بیٹھنے ہے اُس کا نام بھی دھتکارے ہوئے لوگوں

کی لسٹ میں آجائے گا۔

انسان کوتو چاہیے کووہ اللہ کے مجبوبوں کے پاس جائے جہاں جانے سے رہے میں فرشتہ کھر اہوجا تا ہے اوروہ اُس بندے سے کہتا ہے رب کہدرہا ہے کہ تو نے میرے بندے کومحبوب بنایا میں نے تجھے اپنامحبوب بنالیا ہے۔

جو کسی راہ جادو میں نکلتا ہے کسی عامل اور جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ بیرجانا ہی اتنا نحوست کاعمل ہے کہ رسول اکرم ملائی کے فرمایا کہ اس بندے نے اُس کا انکار کر دیا جو نبی علیہ السلام پرنازل کیا گیا تھا۔

مَا ٱنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ۖ كَالْثِيْنَ

جو کھے مجھ پرنازل کیا گیا اُس کاا نکارکر دیا۔

ایک آیت کامنکر بھی کافر ہوجا تا ہے بیتو سارے قرآن کا انکار کر بیٹھا، اوراس نے سارے دین کا انکار کر دیا، یہاں پر بیہ ہے کہ وہ جادوگر سے بوچھتا ہے اور پھراس کی دل میں تقیدیت کردیتا ہے۔

اگرجادوگرے پو چھاوردل مطمئن نہ ہواور ہے کہ میر اعقیدہ ہے کہ بینی بتا سکتا اس کا بید انگل پچو ہے۔ لیکن پھر بھی اُس کے پاس جانے سے کتنا نقصان ہوگیا اگر چہ بیذ ہن بین ہے کہ یہ پچ بتا تا ہے کیکن صرف اُس کے ڈیرے اوراڈے پر جا بیٹا اور جہال کفر ہور ہا تھا اُس ماحول میں بیٹھنے کی وجہ سے اور جا کرسوال کرنے کی وجہ سے اور جہال کفر ہور ہا تھا اُس ماحول میں بیٹھنے کی وجہ سے اور جا کرسوال کرنے کی وجہ سے اسکا کتنا نقصان ہوگیا۔

## كاهن كيساتھ بيضے والے پراثر:

حضرت انس رضی الله عنه کہتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ طَالِيَهِمُ مَنْ آتَى كَاهِنَّا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْدِلْ عَلَى مُحَمَّدٍ طَالْتِيمُ

رسول اکرم مل الله استادفر مایا که جس نے کاهن سے جاکر پوچھا اور تقدیق کردی تواس کی وجہ سے اس نے سرکار کے دین کوخود چھوڑ دیا ہے۔ وَمَنْ اَتَاءً عَيْدَ مُصَدِّق لَهُ

اور جو بندہ جادوگر کے پاس گیا ہے لیکن اُس نے تقد این نہیں گی۔ جو جادوگر نے پوچنے پر جواب دیا وہ اُس کے دل کو اچھا نہیں لگا، تو میرے آتا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسکا کتنا نقصان ہوگیا۔

لَهُ تُقْبِلُ لَهُ صَلَوةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (الترغيب والترهيب ١٨/٣) عاليس دن تك أس كي نماز قبول نهيس موكى -

اللہ تعالیٰ اُس کواپنے دربار میں قبول نہیں کرےگا۔ یہ مجد میں جائے گا اور بجدہ کرے گاؤ رب دھتکاروے گا کہ میں تیرے بحدے کو قبول نہیں کرتا تو میرے دشمن کے پاس کیوں گیاہے۔ تو ایک جادوگر کے پاس گیاہے۔ جادوگر سے جا کرتونے پوچھا ہے۔ اس واسطے چالیس دن کیلئے اُس کورب کے دربار سے دھتکاردے دیا جا تا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو!

سے چیزیں اچھی طرح ذہن میں رکھنے کی ہیں، راہ زندگی میں اسکواپ لئے رہنما سمجھیں یہ ہمارا دین محض خطبوں اور کورسزز کیلئے نہیں محض کا نوں کی لذت کیلئے نہیں یہ اصل میں اُس پے عمل کرنے کیلئے ہے اور مشعل راہ اس کو بنا دیا جائے تو بہ شریعت مطہرہ ہے اور بی قرآن کی آ واز ہے اور بیسنت کا فیصلہ ہے کہ بیکا م حرام ہے۔ یہ گفر ہے مطہرہ ہے اور بی بندہ سکھ کر جادو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اُس کا کفر بھی عالی در جے کا جس وقت ایک بندہ سکھ کر جادو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اُس کا کفر بھی عالی در جے کا بن جا تا ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جادو گر شیطان کے ساتھ ال جانے کی وجہ سے پاورفل ہو گیا ہے اب میں اُس کے جادو سے نیج ہی نہیں سکتا چونکہ قرآن مجید فرمار ہاہے۔

وَمَا هُمْ بِضَارِیْنَ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جادو گر جادو کی وجہ ہے کسی کونقصان نہیں دے سکتے مگر اللّٰہ کے اذن کے ساتھ حکم اس میں خدا کا ہوتا ہے جیسے کوئی تلوار مارے اور گلاکٹ جائے تو اس میں پینیس کہ وہ تلواراللہ کے حکم کے بغیر مل گئی اس نے اس کو طاقت دی وہ اس کو اچھے کام میں بھی استعال کرسکتا تھا۔ اس نے ناجائز قتل استعال کرسکتا تھا۔ اس نے ناجائز قتل کیا۔ اُس نے وہ طاقت بُرے کام میں استعال کرلی، تو بیتلوار جو لگی تو وہ کوئی اور خدا نہیں ہے اللہ کے حکم سے ایسا ہوا ہے مگر مجرم بیدانسان ہے۔ جس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو غلط کام میں استعال کیا ہے۔

ایسے ہی جوشیطانوں کی طاقتیں ہیں وہ کوئی معبود باطل نہیں ہے کہ جس نے اُن کو دی ہوئی ہووہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور آز مائش اور ابتلاء کیلئے ہے، جس وقت ایک انسان اُن طاقتوں کو حاصل کر رہا ہے تو یہ اللہ کی حکومت سے باہر نہیں ہے اللہ کی حکومت سے باہر نہیں ہے اللہ کی حکومت سے باہر نہیں ہوسکتا، اسواسطے کوئی حکومت کے اندر ہے اور جو بچھ ہور ہاہے اُس کے حکم کے بغیر نہیں ہوسکتا، اسواسطے کوئی جا دو گروں کی طاقت کا کلمہ نہ پڑھ لے اور کوئی ان شیطانوں کی طاقتوں کے سامنے مرگوں نہ ہوجائے۔ میرے رب کا نظام مرگوں نہ ہوجائے۔ میرے رب کی طاقت ہے اور قد رت ہے اور میرے رب کا نظام ہے اللہ تعالیٰ جس کو بچانا جا ہے کروڑ جا دو گر بھی اُس کا بال بیانہیں کر سکتے۔

اس داسطے اپنے ایمان کو ہر دفت تازہ ادر بے غبار رکھنے کیلئے اللہ کی قدر توں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک انسان کوالیسے حصار میں رہنا جا ہے۔

جوشر بعت نے بتایا ہے اُس کے مطابق وہ زندگی گذارتا رہے اُس کو مشعل راہ بنائے ان شاءاللہ کوئی اس کونقصان دینے پر قدرت نہیں رکھنے والا۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول اکر م مانا تیزام مکہ شریف میں تھے کہ

اَنَّ ضِمَادًا قَيِمَ مَكَّة كَانَ مِنْ ازَّدْ شَنُوءَ هُ

ایک ضادنا می انسان مکہ شریف میں آگیا۔ از دهنؤ ہ قبیلہ سے اُسکا تعلق تھا، اُسے اِنگل پچوکا فی آتے تھے۔ اور وہ لوگوں کے جن نکالتا تھا۔

مکہ شریف والوں کا میہ پراپیگنڈہ تھا کہ جوبھی باہر سے مکہ شریف آتا تو اسے کہتے کہ بہاں پرایک بندے کوجن پڑے ہوئے ہیں اور وہ معاذ اللہ مجنوں ہوگیا ہے اُسے پہتہ ہی نہیں چاتا کہ میں نے بولنا کیا ہے میہ باہر سے آنے والے کوتعارف کرواتے۔ تو جس وقت از دشنوءہ کا بندہ مکہ شریف آیا تو

يقولون: إِنَّ مُحَمَّلًا مُجنون

مشركين مكه كهنے لگے كه حضرت محمط اللية أر معاذ الله ) مجنون بين

فَقَالَ لَوْ آتِيْ رَأَيْتُ هٰذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشْفِيهِ على يدى

تو اُس آ دمی نے کہا کہ اگروہ واقعی مجنون ہیں تو میں جن نکال سکتا ہوں اگر میں اُس

آ دمی کود مکھرلوں تو شاید اللہ تعالی اُسکومیرے ہاتھ پیشفادے دے۔

قَالَ فَلَقِيَه

حضرت عبدالله بن عباس والفيئة كہتے ہیں كدأس نے رسول اكرم فل اللہ اللہ على قات كى اور كہنے لگا۔ كى اور كہنے لگا۔

يَامُحَمَّدُ إِنِّي أَرْفَى مِنْ هَٰذَةِ الرَّيْحِ

تویہ جن کا مسلہ تھیک ہوجا تا ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ

الله تعالیٰ تجھے میری وجہ ہے شفاعطا فرمائے۔

رسول اکرم ملاللیکم نے اُس کی بات سننے کے بعد ارشاد فر مایا۔

اَنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَمَنْ يَهْدِةِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَهْ فِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَهُ فِهِ اللهُ فَلَا مُخَلَّالًا مُحَمَّدًا لَا يُضَلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ وَالشَّهَدُ اَنْ لَا اللهُ وَحُدَةٌ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا اللهُ وَحُدَةٌ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا اللهُ وَحُدَةٌ لا شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا اللهُ وَمُدَةً لا شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا اللهُ وَمُنَا لا شَرِيْكَ لَهُ وَانْ مُحَمَّدًا اللهُ وَمُن يَهُ لِهُ وَلَا مُعَلِي لَا اللهُ وَمُن يَعْلِي اللهُ وَمُن يَعْلِي اللهُ وَمُن يَعْلِي اللهُ وَمُن يَعْلِي اللهُ وَمُن يَعْلَمُ لَا مُن لا فَي اللهُ وَمُن يَعْلِي اللهُ وَمُن يَعْلِي اللهُ وَمُن يَعْلُولُ فَلَا هَا إِلَا لَا لَهُ مُن اللهُ وَمُن يَعْلُولُ اللهُ وَمُن يَعْلُولُ اللهُ وَمُن يَعْلُولُ اللهُ وَلُهُ مُن اللهُ وَمُنْ يَعْلُولُ فَلَا هُ اللهُ وَلَا اللهُ وَمُن لَا اللهُ وَمُن يَعْلُولُ اللهُ وَلَا مُن لا اللهُ وَمُن اللهُ وَاللّٰ اللهُ مُن اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللهُ اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

(مسلم شريف باب تخفيف الصلوة والخطبة حديث نمبر ١٣٣١، نضرة النعيم ١/ ٢٥٩٥) رسول اكرم سلى الله عليه وآله وسلم في بيخطبه ارشا وفرما يا \_ توشنوءة كا آدمى كهنے لگا۔ اعد عكى كليم توك فاعاد هن عكيه وسول الله صلى الله عكيه و آله وسكّم يكلمات الله عكيه و آله وسكّم

تورسول اكرم فالليز في يكمات دوباره برد هے۔

اُس نے پھر کہا کہ ایک بار پھر ہے کلمات ادا کروسر کا رسالی فیکی آنے پھر ان کلمات کود ہرایا اُس نے پھر کہا کہ ان کا تکرار کروتو سر کا رسالی فیکی نے پھر تیسری بار بھی ان کلمات کوادا فرمایا۔ جب آپ نے تین باریکلمات پڑھے تو کیا ہوا؟

> فَقَالَ لَقَدُ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقُولَ الشُّعَر آءِ

ضاد کہنے لگا میں نے بڑے بڑے بڑے جادوگروں کے کلمات سے ہیں اور بڑے بڑے نجومیوں کی میں نے باتیں تی ہیں اور بڑے بڑے شاعروں کے میں نے کلام سنے ہیں۔ فکا سَمِعْتُ مِثْلَ کَلِمَاتِكَ

آج تک میں نے تہاری بات جیسی کی سے بات نہیں تی۔

جیسے آپ کے کلمات ہیں اور آپ کا انداز ہے، یہ مجھے کہیں ہے میسرنہیں آیا میں www.SirateMustageem.net

دور دور تک گیا ہوں اور بڑے بڑے نجومیوں اور شاعروں سے میری ملا قاتیں ہوئی ہیں مگر میکلمات میں نے کسی سے نہیں سنے۔

میں بیکمات بارباراس لئے سنتار ہا ہوں۔

لَقَالُ بَلَثْنَ نَاعُوْسَ الْبَحْر

ان کلمات میں اتن گہرائی ہے کہ جتنی سمندر میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ سمندر کی تہہ تک بہنچ گما کہنے لگا۔

ىيە سىررى جەنگ فى سىي كېر ھات كىك أىكايغىك

المارات المارات

ا پناہاتھ آ کے کرومیں کلمہ پڑھنا جا ہتا ہوں۔

سیا ہے عہد کا نجومی ، جادوگر کاھن ، سب کچھ کرنے والاجس وقت رسول اکرم طُلِّیْ کے کے سامنے پہنچا ہے تو اس کوسر نگوں ہونا پڑا ہے اور اُس کو مانٹا پڑا کہ نبوت کی تا ثیر ہی اصل میں تا ثیر ہے اور نبوت کو نبوت رہی ولا یت کی یاور کے مقابلے میں جادوگر ہے ہے۔

یاور کے مقابلے میں جادوگر ہے ہے۔

جادوگر کی گندگی اپنی جگررہی اُس کے اندر جوحقیقت کے مقابلے میں پسپائی ہےوہ مجھی بالکل واضح ہے۔

تفسیرابن کثیر میں ہے کہ ایک بادشاہ نے بہت بڑا جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ بوڑ ھا ہو گیا اور مرنے کے قریب پہنچ گیا تو کہنے لگا، کہ جواس معاشرے میں سب سے ذہین ترین بچہ ہو میں اُس کوا پنافن منتقل کرنا چاہتا ہوں۔

تو نہایت ذہین بچہ تلاش کیا گیا ، اُس جادوگر کے پاس چھوڑ دیا گیا ، بادشاہ نے اُس کے گھر والوں کو خاص سہولتیں دیں اور کہا کہ یہ بچہ جادوگر کے پاس جائے اور پڑھ کر www.SirateMustageem.net واپس آجائے۔ بچدروزانہ جادوگر کے پاس جانے لگا۔ گرجس رستے سے گذر کے جاتا تھا اُس میں ایک اللہ والے کا ڈیرہ بھی تھا۔ اُس بچے کی آ ہستہ آ ہستہ دلچیسی بدل گئ، وہ جادوگر کے پاس تھوڑا جاتا اور اللہ کے ولی کے پاس زیادہ بیٹھتا تھا۔

جس ونت گھروالے پوچھتے کہ تم نے دیر کردی تو وہ کہتا کہ جادوگر نے لیٹ کردیا اورجس وقت جادوگر پوچھتا کہ لیٹ کیوں پہنچ ہوتو وہ کہتا کہ گھر والوں نے لیٹ بھیجا ہے اس طرح وہ درمیان سے وقت نکالتار ہا۔ اور اللہ والے کے پاس بیٹھتار ہا اُس کی روشنی ہے ہی دوشنی پائی ، اُس کی ولایت سے اس کا سینہ روشن ہوگیا اور ابھی بالکل بچہ ہی قاایک دن اُس نے سوچا کہ بیس آز ماؤں تو سہی جادوگر جو کہتا ہے اُس میں کتنی پاور ہے اور اللہ کے ولی کی بات میں کتنی یا ور ہے۔

ایک قافلے میں موجود تھا وہ قافلہ چاتا رہا یہاں تک کہ آگے ایک تنگ راستہ آگیا اور جہاں سے گذرنا تھا وہاں شیر بیٹھا تھا، لوگ سارے رک گئے کہ شیر رستے پر ہے اور رستہ اتنا ہی ہے جہاں شیر بیٹھا ہے، اگر وہ اُٹھتا نہیں تو ہم گذر نہیں سکتے، کیوں کہ خون خوار نے ہو اُس رہتے ہے دور قافلہ رک گیا۔

اس چھوٹے سے بچے نے چھوٹی سی ککری ہاتھ میں اُٹھائی اور ہاتھ میں پکڑکراس نے بیدالفاظ ہو لے اے اللہ جو جادوگر کہتا ہے اگروہ سچاہے تو پھر کنگری کا اثر نہ ہواور جو ولی کہتا ہے اگروہ سچاہے تو پھر کنگری کا اثر دکھادے۔ چھوٹے سے بچ کی کنگری جب آئی تو شیر رہتے ہے اُٹھ گیا ، سارا قافلہ گذر گیا بالآ خرلوگوں نے سوچا کہ آخراس جب گی تو شیر رہتے ہے اُٹھ گیا ، سارا قافلہ گذر گیا بالآ خرلوگوں نے سوچا کہ آخراس کے بیاس کمال کیا ہے۔ اے کہاں سے بیصور سے ال ملی ہے تو وہ ایک ولایت کی مادر تھی اور پھراس سے کرامات کا ظہور ہوتارہا۔

اس واسطے اصل پاورایمان کی پاور ہے اور دوسری طرف شیطانی پاور ہے، وہ اس پاور کے سامنے بھے ہے اور ادھر گندگی بھی ہے خباشت بھی ہے اور جس وقت ایک بندے کا ایمان کامل ہے تو وہ اپناوقت ایسے نہیں گذرنے دیتا جو وقت اللہ کونا پہند ہو، تو بھریقینا اللہ تعالیٰ کی طرف ایک حصار بن جاتا ہے وہ بندہ شیطان کے وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

## ا مام اعظم وشاللہ سے جا دوگر کے بارے میں روایت:

حضرت امام اعظم میمانی سے روایت ہے کہ جادہ گرایسا کافر ہے۔ جس کومریہ کہا جاتا ہے اور مرتد ہے بھی اُس کا اگلامقام ہے ، امام اعظم علیہ الرحمة کے نزدیک جادہ گر کی توبہ قبول نہیں۔

اگر کوئی شخص جادو کے دھندے میں پکڑا گیا اور اُس نے اعتراف کرلیا کہ میں جادو کرتا ہوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جادو کرتا ہوں کا مرضرورا تاراجائے گا۔ (الذواجر ۱۲۹/۲)

گرفقار ہونے کے بعداً س نے کہ دیا کہ میں نے کی مہینوں سے جادوچھوڑ دیا ہے تو اب اس صورت میں تو بہ قبول ہو سکتی ہے اگر گواہ پائے گئے کہ سے جادو کرتا ہے تو حضرت اما م اعظم علیہ الرحمة کے نزدیک و چھنس واجب القتل ہے۔

## امام شافعی علیهالرحمة کے نز دیک جادوگر کا حکم:

حضرت امام شافعی علیہ الرحمة نے اس شق کے ساتھ اُسکے قبل کو لازم کیا جب وہ اعتراف کرلے کہ میں خان واقتصان اعتراف کرلے کہ میں نے فلاں بندے پر جادو کیا اور میرے جادو ہے اس کو نقصان پہنچا اور وہ مرگیا تو اب ان کے نز دیک بھی وہ واجب القتل ہے۔

کیکن حفرت امام اعظم کے نز دیکے علی الاطلاق اُس کے جادو سے پچھ ہوا ہو بانہ ہو

صرف أس نے جادو کا اعتراف کرلیا تو اُس محض کوتل کر دیا جائے، اس سلسلہ میں با قاعدہ امام اعظم علیہ الرحمۃ ہے بحث ہوئی کہ جس وقت مرتدی تو بقول ہے۔ تو جادو گرزیادہ سے زیادہ مرتد ہی ہے تاں، تو پھراس کیلئے تو بہ کا چانس کیوں ختم کر دیا، تو امام عظم عین ارشاد فر ایا کہ مرتد صرف مرتد ہوا تھا وہ فساد فی الارض کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اُس نے کلمہ چھوڑا دین چھوڑ ااور پھر دین قبول کرلیا، اُس نے زمین میں فتنہ بیدا نہیں کیا، کیک جادو کر کا ڈبل جرم ہے کہ بیمرتد بھی ہوا، دین اسکااس سے رخصت ہوا اس لحاظ سے مرتد ہوا اور آگے اس نے لوگوں پر جو جادو کیا ہے یہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جوز مین میں فساد کرے اُس کوالٹا لئکا دیا جائے، اس لئے اسکی تو بہا دروازہ بند ہو چکا ہے ان دو جرائم کی وجہ سے اس کوتل کرے ذبین کو منوس جسم سے پاک کر دیا جائے۔

ریج جتنی بھی سزائیں ہیں بیان لوگوں کی ذمہ داری ہے جوشر بعت کو نافذ کرنے والے ہیں، عام لوگوں کیلئے اسرکا حکم نہیں ہے۔

اس میں حوزت امام اعظم علیہ الرحمة نے با قاعدہ حوالہ جات دیئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے الیم سزائیں دی ہیں اور الیم سزاؤں کا بار باراعادہ بھی کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے تو یہاں تک مروی ہے کہ جس نے جادو کا اعتراف کرایا اُس کو زمین میں کمر تک گاڑھ دیا جائے اور پھر اُس کو اس حالت میں جھوڑ دیا جائے ، یہاں تک کہ وہ مرحائے۔

إِنَّ الْجَارِيةَ لَحِفْصَةُ أُمِّ الْمُؤْمِنِين

حضرت تفصه رضي الله عنهاكي اليك لونڈي تھي۔

سَحَرَ ثُهَا فَاَخَذُ وُهَا فَاعْتَرَفَتُ بِذَالِكَ فَأَمَرَتْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا (الزواجر ٣/١٩)

اُس لونڈی نے جادو کیااوراُس کا قرار بھی کرلیا تو حضرت هصه رضی الله عنها نے عبدالرحمٰن بن زید کو حکم دیا کہ وہ لونڈی کو آل کردیا۔

## جادوگر کے بارے میں حضرت عمر شائلیہ کا حکم:

عُنْ عُمَرَ رضى الله عنه أنّه قالَ اقْتَلُوا مُحَلَّ سَاحِرِ وسَاحِرَةٍ فَقَتَلُواْ ثَلاث سَواحِرَ (السنن الكبرى للبيهقى ١٨٣٨/١٥ا الزواجر ١٢٩/٢) حضرت عررضى الله عند في حمّ ديا كه جادوگر مرد بوياعورت بوان كوزنده ندر بخ ديا جائے أن كوتل كرديا جائے حضرت عمر رضى الله عند نے با قاعده اپنى حكومت ميں اسے اسيے قانون كا حد بناركھا تھا۔

اس واسط آج اُن لوگوں کے بارے میں شرعی طور پرموت ہونی عیا ہے۔ تاکہ پھرکوئی دوسرااس راہ میں نہ نظے آج بے روزگاری ہے اور کتنے لوگ ہیں جو اس کی جھینٹ چڑھ گئے ہیں، کسی کے پاس جا بیٹھتے ہیں اور پچھ کھے لیتے ہیں اور آگ دھندے شردع کردیتے ہیں۔

لیخی اتنی گندی بات ہے کماس کیلئے توبیکا دروازہ بند ہے۔

آج ماحول میں کچھلوگ ایسے ہیں جن پر جادو ہو چکا ہے اکثر اس بارے میں وہم کے سوا کچھ بھی نہیں ، بالخضوص خوا نبن اسلام کو اپنے عقا کد مضبوط رکھنے چاہیں ، اور ضعیف الاعتقادی کو چھوڑ ویں معمولی علامات کو دیکھے کر سے طے کرلیتی ہیں کہ انارے اور جادو ہو چکا ہے۔

طبی طور براس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔

اس میں آور بھی کئی رکاوٹیمیں ہوسکتی ہیں ، تو پیضر وری ٹہیں ہے کہ جب رزق کی رفتار ست ہوتو ضرور کسی نے وہ رکادٹ ڈال دی ہے۔وہ اللّٰہ کی طرف ہے آنہ ماکش ہوسکتی ہے۔اللّٰہ تعالٰی کی طرف ہے اُس میں اور حکمت ہو عمق ہے۔

جادو کے اس مفروضے کوذہن سے ختم کردینا جا ہیے۔

جادوگروں نے حاضری کے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ نابالغ بچوں اور بچیوں
کوسا سے بٹھا کردکھا۔ تے ہیں، تو جب شری طور پران جادوگروں کا وجود حرام ہے اور
اُن کا کام حرام ہے تو اس طرح حاضری کے طریقے کی شرع بالکل حمایت نہیں کرتی۔
یہ فتذاور فساد ہے کہ جس سے دکھایا جا رہا ہے کہ فلاں چیز اٹھا رہا ہے، فلاں لے جا رہا
ہے۔ یہ فساد فی الارض کا ارتکاب ہے جس سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں،
خاندانوں کے خاندان لڑ لڑ کے مرجاتے ہیں۔ اسواسطے ان باتوں کو ذہمن میں رکھنا
عیا ہے کہ ایسی حاضری نہ کروانی جا ہے اور نہ اس کا کوئی یقین ہونا جا ہے نہ اس کے
قریب جانا جا ہے۔

لیکن کسی کو گھر میں کوئی ایسی علامت مل گئی ہے خون پڑا ہویا گوشت پڑا ہویا اس طرح کی کوئی چیزیں پڑی ہوں، یا آپ نے کسی کود مکھ لیا ہے کہ اُس نے سوئی یا دھا گہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں ملا کر بنائی ہوئی ہیں تو اُس سلسلہ میں اُس کا علاج شریعت میں موجود ہے اُس علاج کی طرف متوجہ رہنا چا ہے اور اللہ کے فضل پر دھیان دینا چا ہے اور خواہ مخواہ کسی پر شبہ کرتے رہنا کہ میر میرا قاتل ہے اس نے میرے نے کے خلاف جا دوکر دایا ہوا ہے۔

يَا أَيْهَا الَّذِيْنِ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ وَّلاَتَجَسُّوا (سورة الحِرات آيت تمبر١٢)

ترجمہ: اے ایمان والو! بہت گمانوں ہے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اورعیب نہ ڈھونڈھو۔

قرآن کہتا ہے کہ ایساظن کرنا گناہ ہے کہ کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں بنالینا بغیر کسی ثبوت کے کہ فلاں بندے نے مجھ پر جاد د کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ادر جاد وگروں نے جو ثبوت بنائے ہوئے ہیں بیتو شریعت میں ہیں ہی بہیں۔

اسواسطےاپنے ذہن کو بالکل آزادر کھنا چاہیےاور ساتھ شریعت مطہرہ میں جواوراد ہیں اُن کی طرف متوجہ رہنا جاہیے۔

سورة بقره کی پہلی تین آیات اور آخری تین آیات کواپناوظیفہ بنانا چاہیے۔بالخصوص سورة فاتحہ پڑھ کراپنے سینے پر دم کرتے رہنا چاہیے اور مؤوّذ تین کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔

#### جادوكاعلاج

اس سلسله میں مزیدا درا دموجود ہیں۔

1: - أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةٌ لاشريكَ لَهُ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

101 مرتبہ پڑھ کرسوتے وقت اپنے سینہ پر پھوٹک ماردیں اور شیج اُٹھنے کے بعد

بھی ایسا کریں تواس سے یقیناً راحت محسوں ہوگی۔

رسول اکرم ٹالٹیٹم نے عجوہ تھجور کے بارے میں اعلان فرمایا ہے۔

جس دن کوئی بندہ عجوہ تھجور کھا تا ہے تو اُس دن جادوگروں کے جادو سے محفوظ رہتا ہے۔

حضرت کعب احبار جمية الله آساني کتابول کے بھی ماہر تھے اوراس دین میں بھی اُن بر دن مل کن اگا

کو ہڑی شان ملی وہ کہنے لگے۔

لُوْلَا كُلِمَاتُ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمارًا

اگر مجھایک وظیفہ ندآتا ہوتا تو یہودی مجھے گدھا بنادیتے۔

یعنی جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہود کومیرے بارے میں اتنا دُ کھ تھا اور اُن کوا یے ایسے جادو آتے ہیں وہ چاہتے تو مجھے گدھا بنادیتے لیکن میں بچا کیسے ہوں ، کہنے لگے

وہ کلمات ہیں جن کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ وہ کلمات جب میں پڑھتا ہوں تو جا دومیر نے قریب نہیں آتا۔

قِيْلَ لَهُ مَاهُنَّ

كعب احبار سن كها كياكه وه كون سن كلمات بين تووه كهن كديد كلمات بين - 2. - أعُوذُ بوَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءَ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ مَا عَلَمْ وَنَرَاءَ وَبَرَاءً وَبَرَاءً مَن اللهِ المَّامَةُ وَبُوا وَ اللهِ الْعَلْمَةُ مِنْ مَا خَلَقَ وَذَرًاءَ وَبَرَاءً مَن اللهِ المُسْلَاقِ اللهِ التَّامِ اللهِ التَّامَةُ اللهِ التَّامِ اللهِ التَّامَةُ مِنْ مَا خَلَقَ وَذَرًاءَ وَبَرَاءً مَن اللهِ التَّامَةُ اللهُ الْمُعْلَقُ مِنْ اللهِ التَّامَةُ اللهِ التَّامَةُ اللهِ التَّامَةُ اللهُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعْلَقُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعَامِلَةُ اللهِ الْمُنْ اللهُ الْمُعَامِلَةُ اللهِ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهِ الْمُعْمَامِ اللهِ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(موطأ امام مالك باب مَايُومُرْبه مِنَ التعوذ)

ای طرح ابن بطال کہتے ہیں کہ وهب بن منبہ کی کتاب میں سے بات موجود ہے کہ جس بندے یہ جادو ہوچکا ہے وہ کیا کرے۔

3: - أَنْ يَاخُذَ سَبْعَ وَرَقَاتٍ مِنْ سِنْدِ أَخْضَرَ فَيَدُقُهُ ابَيْنَ حَجَرَيْنِ ثُمَّ يَضْرِبُهُ بِالْمَاءِ وَيَقُرَءَ عَلَيْهِ آيْةَ الْكُرْسِيُ ثُمَّ يَاخُسُوْ مِنْه ثلاث حَسَوَاتٍ وَيَغْتَسِلُ بِهِ فَإِنَّهُ يَذْهُبُ عَنْهُ كُل مَابِهِ أَن شَاء الله تعالىٰ (الرواج 1/1/1)

وہ بیر کے سات سبز پتے لئے لیے۔اُن کواچھی طرح دو پتھروں کے درمیان کوٹ لے پھر اُن میں پانی ملالے پھراُس پر آیۃ الکری پڑھے پھراُس پانی سے تین چلو پھر کرا پنے او پروہ پانی ڈالے اوراس کیساتھ عسل کرے توانشاءاللہ تعالی جادو کا اثر ختم ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوشریسندوں کے شریعے محفوظ فرمائے۔

سَدَلَعَالَ ، م سب لوسر پسندول كَ سر على طوظ قرمائ -(و آخِرُ دُغُونا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

\*\*\*